## https://ataunnabi.blogspot.com/

۲

بِسْمِ اللهِ الدَّهْ فِينِ الدَّحِيْمِ نَصلي على رسوله الكريم على رسوله الكريم عيير از: پروفيسر ڈاکٹر محمد معود احمد نقشبندی

الله نے سب سے پہلے نو رقمہ ی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدافٹ رمایا، (۱) نبوت سے سرفراز کیا، (۲) درودوں کاسلسلہ شروع ہوا .....فرشتے پیدا ہوئے تو وہ بھی درودوسلام میں شریک ہو گئے، اور جب وه نور دُنیا میں آیا (۳) توانسان بھی شریک ہو گئے (۴).....اگر شجھنے والے سمجھیں تو یہ بھی جشن کاایک انداز ہے .....اللہ اکبر!روزاوّل سے ذکرواَ ذکار ہور ہے ہیں اورخوشیاں منائی جارہی ہیں.....اللّٰد کواینے پیاروں سے بڑی محبت ہے،ان کی نشانیوں کواینی نشانی بن ادیا(۵) اور تعظیم و تکریم کا حکم دیا(۲).....ان کے یاد گار دنوں کواپنا یاد گار دن بنا دیا (۷)اورار شاد فرمایا.....''اور انھیں اللہ کے دن یا د دلاؤ''(۸).....انبیاعلیہم السلام کا یوم ولا دت بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے..... یوم ولا دت کی اہمیت کا انداز وقر آن کریم سے ہوتا ہے.....حضرت یحیٰ علیہ ا السلام کے لیےارشادفرمایا.....''سلامتی ہواس پرجس دن وہ پیداہوا۔''(۹).....حضورانورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہانِ رنگ و بومیں پیر کے دن تشریف لائے .....آپ اظہارِ تشکر کے لیے پیر کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے، جب یو جھا گیا توفر مایا.....''اس دن میں پیدا ہوااوراسی دن مجھے پر وحی نازل ہوئی۔'(۱۰).....حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف۔ آوری کی تاریخ بعض روایات کے مطابق ۱۲ ررئیج الاول ۵۲۹ء (یا ۵۵۰) ہے جس کی تائید تین چار ہزار برس پرانے شواصد ہے بھی ہوتی ہے(۱۱).....تو'' پیز' کے دن اور ۱۲ رائج الاول کوحضورانورصلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے اور نسبتوں ہی سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں ..... الله تعالى نے حضورانورصلى الله تعالى عليه وسلم كومبعوث فرما كراحسان جستايا، (١٢) احسان اس کیے جتا یا جاتا ہے کہاس کو یا در کھا جائے ، یا دکیا جائے ، فراموش نہ کر دیا جائے ..... پھرخو شیاں ۔ منانے کا بھی تھم دیا (۱۳).....حضرت عیسی علیه السلام نے اللہ سے عرض کیا..... ''ہم پر آسان سے

سلسلهٔ اشاعت نمبر ۹۱ به فیض: تاج داراللِ سُنّت مفتی اعظم علامه محمر مصطفیٰ رضا نوری علیه الرحمه وحضور تاج الشریعه مدخله العالی

زيرسر پرستى: امىينِ ملت حضرت ڈاکٹر سيدمحمدامين مياں قادري برکا تی مدخله العالی، مار ہر ہمطہرہ

عب ميلادالني ساليفاتية پرنوري مشن كي خصوص استاء ت

علامه فيض احمداد ليي رضوي

برائے ایصال ثواب مرحوم حاجی محمد الیاس محم<sup>حسی</sup>ین رمضان کا ملی و جمله اُمتِ مسلمه

ناشر: نوری هشت مالیگاؤں ملنے کا پتا: مدینه کتاب گھر، اولڈ آگرہ روڈ، مالیگاؤں 9325028586 سنِ اشاعت ۱۴۳۸ھ/۲۰۱۲ء...... ہدیہ: دُعانے خیر

خوانِ نعمت أتار كه وه جمارے ليے عيد ہو جمارے اگلوں اور پچچلوں كى'(۱۴)..... يه بات قابلِ توجه ہے كه' خوانِ نعمت' أترے تو حضرت عيسیٰ عليه السلام اس دن' عيد' منائيں اور جب' جانِ نعمت' أترے تو وہ دن عيد كادن نه ہو؟.....جس رات قرآنِ كريم أتر اوہ رات ہزار مهينوں ہے بہتر قرار پائے (۱۵) اور جس دن وہ قرآنِ ناطق صلی الله تعالیٰ عليه وسلم أتر ااس رات کی عظمت كا كيا عالم ہوگا؟.....

شاه ولى الله عليه الرحمة كے صاحب زادے شاه عبدالعزيز محدث دہلوي عليه الرحمة كامعمول تھاكه ١٢ ررئيج الاول كوان كے ہاں لوگ جمع ہوتے ،آپ ذكر ولادت فرماتے ؛ پھر كھانا اور مٹھائي تقسيم كرتے (۲۷).....حضرت شاہ ولى الله عليه الرحمة مكه عظمه ميں ايك محفل ميال دميں شريك ہوئے جہاں آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ انوار وتجلیات کی بارش ہورہی ہے (۲۷).....مولوی رشید احمد کنگوہی کے مرشد حاجی امدا داللہ مہا جرکلی علیہ الرحمۃ محفلِ میلا د کوذر بعیر نجات سمجھ کر ہرسال منعقد کرتے اور کھڑے ہوکرصلا ۃ وسلام پیش کرتے (۲۸).....مفتی اعظم شاہ مظہراللّٰد دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۲ ررہیج الاول کو ہرسال بڑے تزک واحتشام ہے محفل میلا دمنعقد کراتے جونما زعشا سے نماز فجر تک جاری رہتی، پھر کھڑ ہے ہو کر صلاۃ وسلام پیش کیا جا تا اور مٹھائی تقسیم ہوتی ، کھانا کھلا یا جا تا (۲۹).....الله کے بعض فرشتے بھی کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کررہے ہیں (۳۰) تو پیفرشتوں کی سنّت ہے..... سات سوبرسول يهليه فاضل جليل امام تقى الدين سكى عليه الرحمة علما كى محفل مين تشريف مسترما تهے؛ وہاں حسان وقت امام صرصری کا نعتبہ شعریڑھا گیاجس میں ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت کھڑے ہونے کی آرزو کی گئی تھی شعر کا سنتا تھا کہ سارے علما کھٹڑے ہو گئے (۳۱).....تو کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کرناصلحائے اُمت کی بھی سنّت ہے.....حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمۃ کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کرتے تھےاوراس کوقبولیت کاذریعیہ سمجھتے

حضورانورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا: جس چیز کومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے (۳۳).....اور یہ بھی فرما یا: جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالااس کے لیے اس کا تواب ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا تواب بھی (۳۴).....آپ نے یہ بھی فرما یا: ہرحال مسیں سواد اعظم (۳۵) اور جماعت وجمہور کے ساتھ رہو (۳۲)..... تومجالس میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام ، حضورانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، تابعین وقع تابعین اور صلی کے اُمت کی سنّت ہے اور ان کے عمل سے ثابت ہے۔ اس

محبت کی فطرت ہے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی تعریف وتو صیف اور ذکر واَ ذکار سننا پیند کرتا ہے بلکہ دل سے چاہتا ہے کہ ہروقت اس کا ذکر ہوتارہے ،کوئی ایساعاش نہ دیکھا جومحبوب کا ذکر کرنے والے سے اُلجِمتا ہواوراس کو برا بھلا کہتا ہو؛ کیوں کہ بیمجبت کی فطرت کے خلاف ہے .....

### بسنم الله الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِللورَبِ الْعَالَمَيْنَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلَيْنَ وَعَلَى آلِهِ الطَّلِيِّبِيْنَ وَآضَعَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ

امأبعدا

ہمارے دور میں رسول اکرم صلّ اللّٰهِ ہِی ولا دتِ باسعادت کے دن بارہ ربیج الاول کو جلسے جلوس زوروں پرہوتے ہیں۔ ہزاروں عیدوں سے بڑھ کرخوشی کا ساں ہوتا ہے، وہابی دیو بندی اس کے برعکس بدعت کی رٹ لگاتے رہے؛ ابب نسیا شوشہ چھوڑا کہ ۱۲ رربیج الاول کو تو مصور صلّ اللّٰهِ ہِی وفات ہے لہٰذا اس دن خوشی کا کیا معنی؛ دوسرایہ کہ ولا دت ۱۲ رربیج الاول کو نہیں مصلور علی ہمار ہج الاول کو ہے، اسی لیے ۱۲ رربیج الاول کو خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں فقیر نے بطور فیصلہ کھا کہ ۱۲ رسوسال سے سرور عالم صلّ اللّٰهِ ہی ولا دت ۱۲ رربیج الاول طے شدہ مسکدر ہا۔ اس ۹ رربیج الاول کا شوشہ چھوڑ ناصر ف اسی لیے ہے کہ عوام میں شک وشبہ پیدا ہوگا تو وہ اسی فیصلہ کہا اس ۹ رہبیج الاول کا شوشہ چھوڑ ناصر ف اسی لیے ہے کہ عوام میں شک وشبہ پیدا ہوگا تو وہ اسی نبی پاک صلّ اللّٰه اللّٰه ہما گوئی مناؤ تو وہ اسی جوش وجنون کے ساتھ بارہ بیج الاول کے بجائے ۹ رکو جشن عیر میلا دالنبی طلاق الاول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؛ بلکہ اگرتم یہ جشن ۹ رکو مناؤ تو ہم بھی تمہار سے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رہ بیج الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیس گے؛ لیکن مناؤ تو ہم بھی تمہار سے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رہ بیج الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیس گے؛ لیکن مناؤ تو ہم بھی تمہار سے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رہ بیج الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیس گے؛ لیکن مناؤ تو ہم بھی تمہار استھ موں گے اور ۱۲ رہ بیج الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیس گے؛ لیکن مناؤ تو ہم بھی تمہار استھ میں اللہ کی صلاح کے بیں بلکہ اگرتم کے بیک کو بلکر کرنا ہے۔

این خیال است ومحال ست جنول

وجة تاليف: يجه عرصه سے ہرسال رئين الاول شريف كے مبارك مهينه ميں مختلف شہروں سے ايک اشتہار شائع كياجا تا ہے كہ جناب رئين الاول كى ١٢ رتاريخ كوتو حضور كاوصال ہوا تھا جولوگ الله ولئير مناتے ہيں ان كوشرم آنی چاہيے وغيرہ وغيرہ فقير نے ان ہى شرم كے درس دينے والوں كے ليے بيرساله ہدية ناظرين كياہے۔
مقد مہ: مياں عبدالرشيد مرحوم نے عقل منداً تو كے عنوان سے ''نور بصيرت' كے كالم مسيس

پیچی بات تو بیہ ہے کہ اصل خوشی منا نا تو بیہ ہے کہ ہر دن اور ہر آن ظاہر و باطن میں سنتوں پڑ مل کریں،
پھر ہرسال محبوبِ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آمد کی خوشی منا ئیں جس طرح ہمار ہے
ان اکا بروا سلاف نے خوشی منائی ؛ جن کے دم سے اسلام کی رونق ہے۔مولوی رشید احمد گنگوہی کے
استاد شاہ عبد النی محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے خوب فر مایا ...... 'میلا و شریف کی خوشی کرنے میں ہی
انسان کی کامل سعادت ہے۔' (۳۷) ..... اللہ تعالی ؛ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الیم پیجی
مجت عطافر مائے کہ ہم خود بہ خود سنتوں کے سانچ میں ڈھلتے جیلے جائیں اور ہمارا وجود دوسروں
کے لیے مینار ہ نور بن جائے ..... آمین ۔ بجاہ سید المرسین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ و آلبہ

به مصطفیٰ برسال خویش را که دین ہمسہ اوست اگر ب او نرسیدی تمسام بولہی ست

#### حوالهجات:

واصحابہوسکم ہے

وَحِينَ وُلِدَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحِينَ أُنْزِلَتِ الْفَاتِحَةُ.

(البداية والنهاية، الجزء ٢، الصفحة ٣٢٦)

اب جس کا جی چاہے بارہ رہنے الاول کواہلیس کے ساتھ رہ کر گزارے اور جس کا جی چاہیے اُمت مصطفیٰ کے ساتھ مل کرمحفل میلا دمنعقد کرے اورا ظہارِ مسرت کرے۔

(١) مافظ ابن كثير ني كما: وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، عَن يَغْيَى بْن بُكْيْرٍ، عَن اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ لِلَيْلَةِ خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ (البداية والنهاية، الجزء ٥، صفح ٢٧٦)

یعنی پیرے دن رہیج الاول کی ایک رات گزرنے پروصال فرمایا۔ (۲) علامہ محمد بن سعد.....محمد بن قیس سے مروی ہے کہ حضور ۱۹ رصفر ااھ جہار شنبہ کو بیار ہوئے؛ آپ تیرہ رات بیارر ہے اور آپ کی وفات ۲ رر بیج الاول ۱۱ ھ یوم دوشنبہ ہوئی۔ (طبقات ابن سعد، جلد دوم ، صفحه ۳۱۲)

(۳) امام ابوالقاسم بہلی نے فرما یا کہ رسول کریم صابعہ آپیٹم کاوصال مبارک بارہ ربیج الاول کوسی صورت بھی درست نہیں ہوسکتا۔ ۱۰ ھ کا حج جمعہ کے دن ہوا۔اس حساب سے ذی الحجہ کی کی خمیس (جعرات) کوہوئی۔اس کے بعد فرض کریں۔تمام مہینے تیس دنوں کے ہوں یاتمام مہینے انتیس دنوں کے یابعض انتیں دنوں کے توکسی طرح بھی بارہ رہیج الاول کو پیر کا دن نہیں آتا۔ (البدايه والنهايه، جلد٢ صفحه ١٣٥٠)

(۴) نواب صدیق حسن خال نے لکھاوقوف آپ کا عرفات میں دن جعہ کے ہوا۔ ال دن آيه ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (پاره٢، سورة المآئدة، آيت٣) ترجمه: آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کردیا .....نازل ہوئی۔ (شامعنبریہ صفحہ ۸۰) (۵) مولوی اشرف علی تھانوی (دیوبندی).....'اور بار ہویں جومشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا کیوں کہاس سال ذی الحجہ کی نویں تاریخ جمعہ کی تھی اور یوم وفات دوشنبہ (پیر) ثابت ہے۔ پس جمعه کونوین ذوالحجه موکر باره ربیج الاول دوشنبه کوسی طرح نهین موسکتی " (نشراطیب صغه ۲۲۱) (١) ابوالكلام آزاد؛ اينے مقالات كامجموعه ' رسولِ رحمت' جسس ميں وصال شريف كي تاريخ

لکھا کہ: آغاز بہارتھا کہ شگوفے چٹک رہے تھے، پھول کھلکھلارہے تھے، ہوامیں کیف وسرمستی کی کیفیت تھی،مگرعقل منداُ توایک ویران جگه اُ داس بیٹھا تھا،کسی نے یو چھا:حضرت آپ کیوں خوثی نہیں مناتے؟ آہ بھر کر بولا مجھے خزال کے جانے کاغم کھائے جارہاہے۔

عيدميلا دالنبي سلانتائيليم كادن تھا،فرش ہے عرش تك خوثى كے ترانے گائے جارہے تھے، صلوۃ وسلام کے تحفے نچھاور کیے جارہے تھے، فضاتو یوں کی سلامی سے گونج رہی تھی ، مگر عین صبح کے وقت جوحضور صلاح الیا ہی کی ولا دت باسعادت کا وقت تھا ، ایک مولوی صاحب منھ بسور کر تقریر کررہے تھے کہ: بیتوسوگ کادن ہے آج کےدن نبی وفات یا گئے تھے۔

(روز نامەنوائے وقت،لا ہور)

فقیراُولییغفرلۂ اہل انصاف سے گذارش کرتا ہے کہا یسے منھ بسور نے والے رہیج الاول شریف میں برساتی مینڈ کوں کی طرح غریب سُنّیوں کے کان کھائیں گے۔ان کے علاج کے لیے فقیر کے اس رسالہ کا مطالعہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ (ان شاءاللہ)

ابوالكلام آ زاد نے کہا کہ وصال ۱۲ رربیج الاول کو ہر گزنہیں ۔ مخالفین اس صاحب کواپناامام اور محقق بے مثال مانتے ہیں ہم اس کی تحقیق اس کی اپنی تصنیف سے پیش کرتے ہیں ،محت لفین اپنی پُرانی ضد کی وجہ ہے تسلیم نہ کریں گے تو اہلِ انصاف کے لیے ججت قائم ہو کے گی۔حضور محبوب ربانی صلّاتیٰۃ تیبیّم کا وصال ۱۲ رر بیج الا ول کو بڑے شدو مدسے بیان کیا جا تاہے کہاس دن تو صحابةَ كرام رضوان الله عليهم الجمعين يرغم كايها رُثُوثًا تقااوراُمهات المونين تصوير حزن وملال بني ہوئی تھیں۔اس لیےاس دن خوشی منا ناصحابۂ کرام کے زخموں پرنمک یاشی کے مترادف ہے۔حالال کہ بید عویٰ قطعی بے بنیاد ہے۔مندر جہذیل حوالہ جات، دلائل اور ابوالکلام آزاد کے مُریّبہ نقیثے سے اس دعویٰ کی قلعی کھل جائے گی۔

ید دلائل اورنقشہ بتاتے ہیں کہآ ہے ساتھ آئیہ کا وصال کیم یا دو تاریخ رہے الاول بروز پیرہے۔ لهذا ثابت ہوا کہ بارہ ربع الاول عیدمیلا دکادن خوشیوں کادن ہے، عم وافسوس کادن نہیں ۔اس دن كوئى صحابي يامومنول كى كوئى مال ہر گرخہيں روئى البنة اس دن شيطان ضرور رويا تھا۔

البدايه والنهايه مي به كمشيطان چارباررويا ب: حِينَ لُعِي، وَحِينَ أَهْبِطَ،

1+

9

ابوالقاسم ہیلی کے فارمولے کی روشنی میں لکھتے ہیں''حساب کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں۔'' ا......ذی الحجہ محرم اور صفر تینوں کوتیس تیس دن فرض کیا جائے ، بیصورت عموماً ممکن الوقوع نہیں۔ اگر واقع ہوتو دوشنبہ ۲ رزیج الاول کو ہوگا یا تیرہ رہیج الاول کو۔

۲..... ذی الحجه محرم اور صفر تینول مهینول کو انتیس انتیس دن کے فرض کیا جائے۔ایسا بھی عموماً واقع نہیں ہوتا۔اس صورت میں دوشنبہ ۲ ررئیج الا ول کواور ۹ ررئیج الا ول کوہوگا۔

# {ممكن الوقوع صورتون كانقشه}

ظاہر ہے کہ ان صورت میں سے صرف کیم رہے الاول ہی تیجے اور قابل تسلیم ثابت ہے۔ اس کی تقید بق مزید یوں بھی ہوسکتی ہے کہ یوم وقو ف عرفات سے مہینوں کے طبعی دور کے مطابق حساب کرلیا جائے ۹ رذی الحجہ ۱۰ ھے کو جمعہ تھا اور کیم رہے الاول ۱۱ ھے کولاز ماً دوشنبہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے یوم سے وفات تک اکاسی (۸۱) دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے بھی دوشنبہ کیم رہے الاول ہی کوآتا ہے۔

غرض میم رہیج الاول اا ھے ہی تھے تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی عیسوی تاریخ ۲۵ ریا ۲۷ مرئک ۲۳۲ وُکلتی ہے۔ (رسولِ رحت ہفنے ۲۵۴)

نوط: اس کے علاوہ بے شار حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں، اہلِ انصاف کے لیے اتنا کافی ہے اور ضدی کے لیے دفتر بھی نا کافی۔

**سوگ یا مُرور**:جس کا کوئی عزیز مرجائے تواس کا زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ ہوتا ہے، ہاں

روافض کی رسم ہے کہ سال بسال سوگ مناتے ہیں، جولوگ نبی پاک سالٹھائیہ ہے کومردہ مانتے ہیں وہ بیشہ سوگ منائیس ہم اہل سنت تو اپنے نبی کریم سالٹھائیہ ہم کو ہمیشہ دائمی زندہ مانتے ہیں اور زندہ کاماتم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے فرحت وسر ور ہوتا ہے، ہاں موت کے ہم قائل ہیں؛ کیکن انبیا کو بھی اجل آئی ۔ مگر ایس کہ فقط آئی ہے ۔ اس موت کی تاریخ جمہور کے نزدیک ۱۲ رائیج الاول نہیں، اگر کوئی قول ہے تو اس کا جو اب ملاحظہ ہو۔

سوال: اسى دن آپ سالة اليلم كا وصال بهى موااس برغم كيون نهيس كيا جا تا ہے؟

**جواب:** أمّت كے ق ميں حضور صلّ الله الله الله على الله عند الله الله وونوں رحمت ميں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی که حضور صلّ الله الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی که حضور صلّ الله الله بن الله عنه عنه عنه عنه علی الله علی الله عنه الله ونول تمهارے لیے باعث خیر ہیں: کسیاتی تحییر الله معالصة بدر الجامع الصغیر ، الجزء ۲۰ الصفحة ۱۸ الحدیث ۲۷۰۰)

(الشفابتعريف حقوق المصطفى، الباب القسم الاول في تعظيم، فصل الاول في اجاء

من ذلك هجء المدح والثناء وتعداد المحاسن الجزءا، الصفحة ١٦، دار الفكر)

فاكده: فدكوره مديث مين لفظ "فرط" كى تشريح كرتے ہوئے ملاعلى قارى لكھتے ہيں: اصل الفرط هو الذى يتقدم الوار دين يهيئى لهم ما يحتا جون إليه عندنزولها

11

صلافاليلم كافيضان نبوت تا قيامت جاري ہے۔اورآ پ صلافاليلم برزخي زندگي ميں دُنياوي زندگي سے بڑھ کرحیات کے مالک ہیں۔حضرت مُلاً علی قاری نے آپ کے وصال کے بارے میں کیا خوب فرايات: ليس هناك موت ولافوت بل انتقال من حال الى حال (مرقات) یعنی که یہاں نہموت ہےاور نہ وفات بلکہ ایک حال سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ ولادت ١٢ رربي الاول يا ٩: يدايك مسلمه أمري كمسلمانان عالم شروع بي سے متفقه طورير یوم ولادت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ۱۲رزیج الاول کومناتے حیلے آرہے ہیں اور آج بھی پیہ مبارک دن وُنیا کے تمام ممالک میں ۱۲ رر رہے الاول ہی کونہایت تزک واحتشام کے ساتھ منایا جا تاہے۔ مدینہ منورہ میں بھی اسی تاریخ کو حجازی مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہر سال انعقادیذیر ہوتاہے۔ایام فج کے اجتماع کے بعداسے سب سے بڑااور شان داراجتماع کہا جا سكتا ہے۔اہاليان مدينه طيب اپنے اپنے گھروں ميں بھي اسي تاريخ كوميلا دشريف كي محافل منعقد کرتے ہیں کیکن اس کی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی۔ دُنیا میں کوئی ایسا ملک یاعلاقہ نہیں جہاں ۱۲ر ربیج الاول کےعلاوہ کسی اور تاریخ کو یوم ولادت منا یا حب تاہو بعض مؤرخین نے ۱۲ ررہیج الاوّل کےعلاوہ جو تاریخیں کھی ہیں یا اُن کے سہویا کم زورروایات پرانحصار کے نتیجے میں اُن سے لغزش سرز دہوئی ہے۔اوراسلامی لٹریچر میں ایسی باتیں یاروایتیں بیشارملتی ہیں لیکن جولوگ میلا دالنبی سالین الیالیم منانے کے مخالف ہیں؛ انھوں نے مؤرخین کے اس سہویا تسامح سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے بیاشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ۱۲ رربیج الاول سیح تاریخ ولادت نہیں ۔ ہےاورموجودہ دور کے بعض سیرت نگاروں نے محمود پاشافلکی کی علم نجوم اورریاضی کے ذریعے ، دریافت کی ہوئی تاریخ ۹ ررہیج الاول کو صحیح قرار دیا ہے۔حالاں کہ سیرت کی اولین کتب میں بیہ تاریخ نہیں ملتی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا کوئی قول ۹ ررمیع الاول کے باب میں ملتا ہے۔ جمہور کی آواز: دین ودُنیا کا پیقانون ہے اور ہرذ بن کوقابل قبول ہے کہ بات وہی حق ہوتی ہےجس طرف جمہور ہوں؛ فقیر ذیل میں جمہور ازصحابۂ کرام تا حال کی تصریحات عرض کر ہے جس میں متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور سرور عالم صلّی ناتیا ہم کی ولا دت کریمہ ۱۲ رزیج الاول کو ہے،اس کے برنکس نہصرف ۹ربلکہ ۲ررئیج الاول ۵ررئیج الاول ۱۰ررئیج الاول تمام اقوال نا قابل قبول

فى منازلهم ثمراستعمل لشفيع فيمن خلفه (مرقات) لعنی "فرط" کسی مقام پرآنے والول کی ضرور یات اُن کی آمدے پہلے مہیا کرنے والے تخص کوکہاجا تاہے۔ پھراپنے بعدآنے والے کی سفارش کرنے والے کے لیے ستعمل ہونے لگا۔ فائدہ: اس اُمت پراللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ آخرت میں پیش ہونے سے پہلے اس کے لیے حضور ساٹھا ایٹم کوشفیع بنادیا گیا۔اسی لیے آپ نے فرمایا میراوصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔جب یہ بات طے یا گئی کہ اُمت کے حق میں دونوں رحمت ہیں تواب دیکھنا یہ ہے کہان دونوں میں نعمت عظمیٰ کون ہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہآ پ ساٹھا آپہا کی وُنیا میں تشریف آ وری اُمت کے حق میں الی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہی دوسری ہر نعمت حاصل ہو گی۔ امام جلال الدين سيوطي مذكوره سوال كاجواب ديتے ہوئے أصول شريعت بيان كرت بين كه: وَقَدُأُمَرَ الشَّرُ عُبِالْعَقِيقَةِ عِنْدَالُولَادَةِ.وَهِيَ إِظْهَارُشُكُر وَفَرَحِ بِالْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَأْمُرُ عِنْدَالْمَوْتِ بِنَ هُجَوَلَا بِغَيْرِ هِبَـلْ بَهْ يَ عَن النِّياحَةِ وَإِظْهَارِ الْجَزَعِ، فَكَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي هَنَا الشَّهُ هُرِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ بِوِلَا دَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ إِظْهَارِ الْحُزُنِ فِيهِ بِوَفَاتِهِ (الحاوىللفتاوئ، الباب حسن المقصد في عمل المولد، الجزءا، الصفحة ٢٧٨ - ٢٧٧) لعنی شریعت نے ولادت کے موقعہ پرعقیقہ کا حکم دیا ہے اور یہ بیچے کے پیسے داہو نے پر الله کے شکراورخوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے ؛لیکن موت کے وقت الیم کسی چیز کا حکم نہسیں دیا۔ بلکہ نوحہ، جزع وغیرہ سے منع کردیا ہے۔ شریعت کے مذکورہ اُصول کا تقاضا ہے کہ رہیج الاول شريف ميں آپ صلاته اللہ کی ولا دت باسعادت برخوشی کا اظہار کیا جائے نہ کہ وصال برغم ۔ اسی مسللہ پر گفتگو کرتے ہوئے مفتی عنایت احمد کا کوروی ؛حرمین شریفین کے حوالے سے لكھتے ہيں: علما نے لکھاہے كہاس محفل میں ذكروفات شريف نہ جاہيےاس ليے كہ ميحفل واسطے خوشی میلا دشریف کے منعقد ہوتی ہے۔ ذکرغم جا نکاہ اس محفل میں نازیبا ہے۔حرمین شریفین میں ہرگز عادت ذکر قصہ وفات کی نہیں ہے۔ (تواریخ عبیب الہ صفحہ ۱۵) اور پھرآپ صابعُ البِيلِم كاوصال ايسانهيں جواُمت سے صابعُ البيلِم كاتعلق ختم كردے؛ بلكه آ \_\_\_

11

ہیں؛اس کیے کہ بیتمام اقوال خلاف ِ تحقیق یامؤول ہیں۔

حضورسيدعالمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا ولادت كے بارے ميں حافظ ابو بكر بن ابی شيبہ نے شيخ اساد سے روايت فرمايا: وَقَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَفِي شَيْبَةَ حَلَّ ثَنَا عُنْمَانُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ مِينَا عَنْ جَايِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَا: وُلِدَر سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَد الْفِيلِ يَوْمَد الاِثْنَانِ الشَّانِ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأُولِ

(البدایة والنهایة جلد سهضفه ۱۳۵ إحیاء التراث) (السیرة النبویة لابن کثیر، الجزء، الصفحة ۱۹۹)

یعن ''عفان سے روایت ہے؛ وہ سعید بن مینا سے روایت کرتے ہیں کہ جابر اور ابنِ عباس
رضی الله تعالی عنهم نے فرمایا کہ: رسول الله صلّات الله علی الله وی ولا دت عام الفیل مسیس سوموار کے روز
بار ہویں رہیج الاوّل کو ہوئی۔

فا مده: اس حدیث کے راوی الوبکر بن محمد بن شیبہ بڑے ثقہ، حافظِ حدیث تھے۔ابوذرعدرازی المتوفی ۲۲۴ ھفرماتے ہیں: ''میں نے ابوبکر بن محمد بن شیبہ سے بڑھ کر حافظِ حدیث نہیں دیکھا۔'' محدث ابن حبان فرماتے ہیں: ''ابوبکر عظیم حافظِ حدیث تھے۔آپ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جھوں نے حدیث لکھیں۔ان کی جمع وتدوین میں حصد لیا اور حدیث کے بارے میں محت لیا حدیث کیس ۔آپ نے ۲۳۵ ھمیں وفات پائی۔ابنِ ابی شیبہ نے عفان سے روایت کیا ہے جن کے بارے میں محدثین نے فرما یا کہ عفان ایک بلند پایدامام، ثقد اور صاحب ضبط و اتقان ہیں اور سعید بن مین بھی ثقہ ہیں۔

یے تھے الاسنا دروایت دوجلیل القدر صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد الله عباس رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے۔ لیسس اس قول کی موجود گی میں کسی مؤرخ کا بیر کہنا کہ سرکار صلاحتی الله ول کے علاوہ کسی اور دن ہوئی، ہرگز قبول نہیں۔

حضرت ابن عباس كے ليے رسالت مآب سالتا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَن اللَّهُ مَّر بَارِكَ فِيهِ

وَانْشُرْ مِنْهُ (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المهاجرون من الصحابة عبد الله بن عباس الجزء الصفحة ١٦٧)

يعني "اے اللہ ان کو برکت عطافر مااوران سے نو مِلم پھيلا۔"

(۱) محمر بن اسحاق كا قول: حضرت محمد بن اسحاق بهلے سیر ت نگار ہیں۔ ان سے پہلے «مغازی» تولکھی جاچکی تھیں، مگر حضور سیدالا نام صلّ الله الله علی کے سیرت كا آغاز انھوں نے ہى كیا۔ ابن اسحاق نے بھی اپنی كتاب كا نام «كتاب المغازی» ہى ركھا۔ ليكن يہ كتاب فى الاصل تين حصوں میں تقسیم كى گئ ہے، یعنی المبتداء، المبعث اور المغازی۔ پہلے جے میں اسلام سے پہلے نبوت كی تاریخ ہے۔ دوسرا حصہ آنحضرت صلّ الله الله علی اور تیسرا حصہ مدنی زندگی پر مشمل ہے، حضرت محمد بن اسحاق رسول اكرم صلّ الله الله الله علی ہوئے تارے میں لکھتے بیں: وُلِ لَدَ رُسُولِ الله حَسِّ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ يَوْهَمُ الله ثُنَا يُنِ لِا ثُنَا تَىٰ عَشْرَ قَالَيْكَ تَا عَمْ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ يَوْهَمُ الله ثُنَا يُنِ لِا ثُنَا تَىٰ عَشْرَ قَالَيْكَ تَا عَنْ مُولِ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ يَوْهُمُ الله ثَنَا يُنِ لِا ثُنَا تَىٰ عَشْرَ قَالَيْكَ تَا عَنْ مُولِ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ يَوْهُمُ الله تُعَلَيْ هِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ الله عَلْمَ الْفِيلِ وَسَلَّمَ يَوْهُمُ الله عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عليه وسلم، الجزء الصفحة ۱۵۸)

یعنی آنحضرت سال نالیا بی پیر کے دن بارہ رہے الاول عام الفیل کوجلوہ افروز ہوئے۔ فا کدہ: ابن اسحاق امام زُہری کے شاگر داور تابعی تھے۔ اُن کا انقال ۱۵ ھ (یا شاید ۱۵ ھ) میں ہوا۔ پہلے یہ کتاب ناپیدتھی، اور اصل کتاب کہیں نہیں ملتی تھی۔ گر نقوش کے' رسول نمبر'' نے یہ مسئلہ مل کر دیا۔' رسول نمبر' جلد اوّل میں ڈاکٹر نثار احمد فاروقی جرمن مستشرق جوز ونہوں ویس (Joseph Horovitz) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''ابنِ اسحاق کی تالیف،سیرت کے موضوع پر پہلی تحریر ہے جوہمیں اقتباسات کی شکل میں نہیں بلکہ ایک مکمل اور خاصی ضخیم کتاب کی صورت میں ملی ہے۔''

سیرت ابنِ اسحاق کی تحقیق ڈاکٹر محمد میداللہ نے کی۔اُردوتر جمہ نُورالٰہی ایڈوکیٹ نے کیا اور جنوری ۱۹۸۵ء میں نقوش کے' رسول نمبر'' کی جلدیا زدہم میں شائع ہوئی۔

سیرت ابنِ اسحاق کی تحقیق لندن یونی ورسٹی کے عربی پر وفیسر (A. Guillaume) نے بھی کی اور اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔جو ۱۹۵۵ء میں آکسفورڈ یونی ورسٹی Oxford)

10

(University نے شائع کی ۔ اس میں بھی سر کارسٹائٹٹا آپیٹم کی ولادت کے بارے میں بیاکھا ہے: ہے:

The Apostle was born on Monday ,12 Rabi-ul-awwal, in the year of the Elephant .

یعن'' پیغمبرخداعام افیل میں ۱۲ ررئیج الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔'' (۲) ابن ہشام کا قول: حضرت ابوٹھ عبدالما لک بن ٹھر بن ہشام متوفی ۲۱۳ ھے نے''سیرت ابن ہشام'' میں لکھاہے:''رسولِ خدا (سلیٹیلیکٹی) پیر کے دن بارھویں رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ جس سال اصحابِ فیل نے مکہ پرلشکر کشی کی تھی۔''

''سیرتِ ابنِ ہشام''ایک مستند تاریخ کی کتاب ہے۔جس کی کئی شرحیں ، تلخیصات اور منظومات کھی جا چکی ہیں۔اس کا فارسی ، اُردو ، انگریزی ، جرمن اور لا طینی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ حافظ ابنِ یونس نے ابنِ ہشام کو ثقة قرار دیا ہے اور کسی نے تجریح و تضعیف نہیں کی بلکہ ہر تذکرہ نگار نے ان کا ذکر احترام اور اعتراف کے ساتھ کیا ہے۔

(٣) الى القداء المعيل ابن كثير كا قول: حافظ عاد الدين الى الفداء المعيل ابن كثير القرش الدشق المتوفى ٢٥٧٥ هـ «السيرة النبوّة» من رقم طراز بين: أبي شَيْبَةَ حَلَّ ثَنَا عُهُمَانُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مِينَا عَنْ حَلَيْدٍ وَابْنِ عَبّاسٍ قَالَا: وُلِلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مِينَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبّاسٍ قَالَا: وُلِلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مِينَا عَنْ مَا اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ مَن رَبِيجِ الْأَوّلِ وهذا هو المشهور عند الجمهور (السيرة النبوية لابن كثير، الجزء، الصفحة ١٩٠١)

(البداية والنهاية ، جلد ٣ صفحه ١٣٥ ، إحياء التراث)

علامهابن کثیر جیسے جیّد عالم ،محد شب ،مفسراورمؤرخ کے نز دیک آنحضرت صلّاتُهاییتم کی ولا دت ۱۲ روئیج الاوّل کوہوئی۔

نوم: مخالفین ابن تیمیہ کے بعد ابنِ کثیر کو اپناامام مانتے ہیں۔

(٣) علامه ابن جوزى كا قول: أبوالفرج عبدالرحن جمال الدين بن على بن محمد القرشي البكري الحنبلي (١٠٠ هـ ١٩٠ هـ) في «الوفا» مين لكها ہے:

'' آپ کی ولادت سوموار کے دن عام الفیل میں دس رہنے الاول کے بعد ہوئی۔ایک روایت بیہ ہے کہ رہنے الاول کی دورا تیں گزرنے کے بعد یعنی تیسری تاریخ کواور دوسری روایت بیہ ہے کہ بارھویں رات کوولادت ہوئی۔''

علامه ابنِ جوزی نے حضور صلی ای کے حالات پر ایک کتاب "تلقیہ فہوم الاثر" بھی لکھی۔ جسے مولا نامجہ یوسف بریلوی نے ۱۹۲۹ء میں مفید حواثی کے ساتھ شائع کیا۔ یہ جیّر برقی پریس دہلی سے چھی تھی۔ اس میں بھی علامه ابنِ جوزی نے پیر کا دن اور ماور سے الاول کی دی پریس دہلی سے چھی تھی۔ اس میں بھی علامہ ابنِ جوزی نے سمول النبی "کے نام سے ایک دیگر تواریخ کے ساتھ بارہ بھی کھی ہے۔ ابنِ جوزی نے "مول النبی" کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا۔ اس کا ترجمہ مولا ناعبد الحلیم کسنوی نے کیا تھا، جو ۱۹۲۳ء میں لکھنؤ سے چھیا؛ اس میں تاریخ ولادت کے بارے میں لکھا ہے:

''تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ساٹھ الیہ ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ساٹھ الیہ ہوئے؛ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ دوسرا یہ کہ آٹھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے؛ یہ حضرت عکرمہ کا قول ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ ساٹھ الیہ ہوگا ولادت ۲ مربع الاول کو ہوئی؛ یہ حضرت عطاکا قول ہے۔ گرسب سے مجے قول پہلاقول ہے۔ "
علامہ ابن جوزی ایک فصبے البیان واعظ، بلند پایم حق اور عظیم المرتبت مصنف سے ۔ انداز اُ علامہ ابن جوزی ایک فصبے البیان واعظ، بلند پایم حق الوول کے علاوہ ۲ ، ۸ مراور ۱۰ مربئے الاول کے بارے میں اقوال تقل کیے ہیں؛ لیکن ۲ امربئے الاول کے علاوہ ۲ ، ۸ مراور ۱۰ مربئے الاول کے بارے میں اقوال تقل کیے ہیں؛ لیکن ۲ امربئے الاول پر انھوں نے اجماع تقل کیا ہے۔ کے بارے میں اقوال تقل کیے ہیں؛ لیکن ۲ امربئے الاول پر انھوں نے اجماع تقل البی اِسْحاق نے وَلَّلَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ ہِ وَسَلّٰ مَیْ وَمَدَ الْا ثُنْ اَنْ مِنْ شَهْر دَبِیعِ الْا وَلَ اللّٰہ عَلَیْ ہِ وَسَلّٰ مَیْ وَمَدَ الْا ثُنْ اَنْ مِنْ شَهْر دَبِیعِ الْا وَلَ اللّٰ اللّٰ

(السيرة النبوية لابن هشام ولادةرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته رأى ابن إسحاق

فى مولد لاصلى الله عليه وسلم الجزء ١، الصفحة ١٥٩ ، مؤسسة علوم القرآن)

يعنى آپ مَلْ اللهِ كَاللهِ كَا ولادت پير كے دن جب رئي الاول كى باره راتيں گزر چَى تَعيى ـ (٢) فاضل زرقانى: فرماتے ہيں: "أَلْمَهُ هُورُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِكَ يَوْمَر

14

گزری تھیں، عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

"(١٠) امام محرغز الى: (آپ) فقه السيرة ، مين حضور ماليه اليه كى تاريخ ولادت يدرج فرمائى ہے: فرمائى ہے:

«سنة • ۵۷ مغى الثانى عشر من ربيع الاوّل ۵۳ ق. ۷» يعنى • ۵۷ مين ۱۲ رئيج الاول ۵۳ قبل جمرت ـ

(۱۱) و اكثر محرعبره كيانى: (آپ) نه اپنى كتاب «عَلَيهُ ااْ وَلادَكُم هَبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (اپنی اولا دکوسر کار صلافی آیلی کی محبت کادر سرو) میں رہے الاول کی ۱۲ رہا رہ کی محبت کادر سرو) میں رہے الاول کی ۱۲ رہا رہ کی محبت کو محبور کی محب کی الاول کی ۱۲ رہا رہ کا محبور کی محب کی الاول کی ۱۲ رہا ہم اور میں شائع ہوا۔ وہ حضور صلافی آیلی کی ولادت کے متعلق کھتے ہیں: «یقول ابن اسحاق شیخ کتاب السیرة (وُلِلَ دَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ اللهُ ثَنَیْنِ، لِاثْنَدَیْ عَشْرَةً لَیْلَةً خَلَتْ مِنْ شَمْرِ رَبِیعٍ الْأُولَ کَامَ الْفِیْل)».

یعنی ابنِ اسحاق جوسیرت نگاروں کے امام ہیں کہتے ہیں کہرسول اللہ نے عام الفیل کے مہینے رہیے الاول کی بارھویں شب کو پیر کے دن تولد فرمایا۔

(۱۲) قاكم محسعيد رمضان البوطى: قم طرازين: «واماولادته على فقد كانت فى عامر الفيل، اى العامر الذى حاول فيه ابر هة الاشرم غزومكة وهم الكعبة فردة الله عن ذلك بالاية الباهرة التى وصفها القران، كانت على الارجح يومر الاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول.»

یعنی جہاں تک آپ سل اللہ ہم کی ولادت کا تعلق ہے وہ عام الفیل میں تھی ۔ یعنی اس سال میں جب ابر ہمالا شرم نے یہ کوشش کی کہ وہ مکے پر جملہ کرکے کعبے کو گراد ہے ۔ لیکن خدا وندِ عالم نے کھلی نشانی کے ذریعے اس کو وہاں سے دفع کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ولادت کے متعلق زیادہ قول قوی میہ ہے کہ وہ پیر کے دن تھی اور رہیے الاول کے مہینے کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔

اللاثُنَايُنِ الشَّانِي عَشَرَ مِن رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَهُو قَوْلُ هُحَةً بِي بَنِ إِسْحَاقَ إِمَامُر الْمَغَازِي ـ " (شرح الزرق انى على المواهب اللدنية، المقصد الاول ذكر تزوج عبد الله آمنه الجزء الصفحة ١٣٢، دار المعرفة بيروت)

یعنی مشہوریہی ہے کہ آپ سال ٹالیا ہی کے دن بارہ رہے الاول کو پیدا ہوئے اور امام مغازی محمد بن اسحاق کا یہی قول ہے۔''

(2) احمد موسى البكرى: احمد موسى البكرى كى كتاب «المتأريخ العزلى القديد والسيرة النتبوية » سعودى عرب كى وزارة المعارف نع ١٣٩٦ هيل طبع كرائى -اس ميس آخضرت مقالي الميابية كى ولا دت كم تعلق ب:

وللارسول الكريم همل في في مكة المكرمة في فجريوم الاثنين الثاني عشر عن ربيع الاول الموافق ٢٠نيسان (اپريل) ١٥٥٨ و تعرف سنة مولد لابعام الفيل .»

یعنی رسولِ کریم محمصطفی صلّ نشاییه میم مکرمه میں عام الفیل کے سال پیر کے دن ۱۲رر بیع الاول مطابق ۲۰ اپریل اے ۵ ء کومبے کے وقت پیدا ہوئے۔''

(٨) ابرائيم الابيارى: «مهذب السيرة النبوية» يس رقم طرازين :قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وُلِدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَى عَشْر ـ قَالَ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَى عَشْر ـ قَالَ الْمُعَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْفِيْلِ ـ لَيْكَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلُ عَامَ الْفِيْلِ ـ

(السيرة النبوية لابن هشام، ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته، رأى ابن إسحاق في مولدة صلى الله عليه وسلم، الجزء الاول، الصفحة ١٥٩، مؤسسة علوم القرآن)

يعنى رسول الله صلي الله على بيرك دن ١٢ رربيج الاول كوعام الفيل ميس پيدا هوئ-''

(٩) ابن سيد الناس: في عُيون الاثر "مُن الكاسم: وَوُلِدَارَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَانِ ، لِأَنْ تَى عَشْرَ قَالَيْلَةً مَضَتْ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلُ عَامَ الْفِيْلِ (عيون الاثر، الجزء الصفحة ٢٠)

یعنی ہمارے پیارے آقامحمر رسول الله سالیٹھائیلیم پیر کے دن جب ۱۲ رربیج الاول کی راتیں

1+

(۱۸) طبی نے لکھا ہے کہ:حضور پاک رحمۃ للعالمین سالٹھ آیہ ٹم روز دوشنبہ دواز دہم رہے الاول کو پیدا ہوئے۔

(19) مولوى سيّر محرالحسنى ايدُيرُ «البعث الاسلاهي» نبي رحمت» مين ١٢ رائيج الاول دوشنبه كادن يوم ولادت قرار ديا ہے۔

(۲۰) امام بوسف بن المعیل ببها فی متوفی ۱۳۵۰ه (۱۹۳۲ء) لکھتے ہیں کہ: آپ سالیٹی آپیلی کی ولادت ماہ رہے الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن طلوع صبح کے قریب ہوئی ۔عسلامہ ببها فی جامعة الاز ہرمصر کے فارغ التحصیل تھے۔ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور عب شق رسول تھے۔ حضرت احمد رضا بریلوی قدس سرۂ کے ہم عصر تھے۔اُن کی ایک کتاب (الدولة الممکية ) پرزور دارتقر یظ بھی کھی تھی۔

(۲) مشهور عالم وين الشيخ مصطفى الغلامين (متوفى ۱۹۴۴ء) پروفيسر بيروت اپن تاليف «۲۱) مشهور عالم وين الشيخ مصطفى الغلامين (متوفى ۱۹۴۸ء) پروفيسر بيروت اپن تاريخ كو «لباب الخيار فى سديرة الدخت ار «مين رقم طراز بين: "ربيج الاول كى بارهوين تاريخ كو عالم مادى آپ ماليني آليا بيم كو وودمسعود سے مشرف موا۔ "

نوف: علامه مصطفیٰ الغایین جماعتِ اسلامی کے ممدومین میں سے تھے۔اُن کی کتاب کا ترجمہ ملک غلام علی نے کیا۔ جو مکتبہ تعمیر انسانیت لا ہور نے شائع کیا۔ اسس پر 'دپیش لفظ' ابوالاعسلیٰ مودودی نے لکھا۔اگرمودودی کو بارہ رہیے الاول کے دن حضورِ اکرم سل اللہ اللہ کے ولا دست باسعادت کے قول سے اختلاف ہوتا تو وہ حاشیہ وتقریظ میں اس کا ظہار کرتے لیکن مودودی نے بارہ رہیے الاول کو یوم ولا دتِ مصطفیٰ سل شائیہ ہے سے اختلاف نہیں کیا۔اس سے واضح ہوگیا کہ جماعت اسلامی بھی ۱۲ رہ بھی الاول کو آنحضرت سل شائیہ کی کا یوم ولا دت مانتی ہے۔

مصر كسيرت نگارسركار دوعالم مال التي كى ولادت پاك ١٢ ررئ الاول بى تسليم كرت بيل - ١٤ رئ الاول بى تسليم كرت بيل - چندم صرى الل سير كى تُتب سے رسول اكرم مال التي آيا كي يوم ولادت كا ذكر كرتا بهوں - (٢٢) و اكرم حسين بيكل نے ' حيات مِحمد' ميں تحرير كيا ہے : "والجيم هود على انه ولى فى الشانى عشر من شهر دبيع الاول - " الشانى عشر من شهر دبيع الاول - " يعنى اكثريت كن ديك آنحضرت مال التي الله كى ولادت باره رئي الاول كو بوئى -

(۱۳) ابوالحس على الحسين الندوى: في "قصص النّبيّين" كى جلد پنجم موسوم به "سيرة خاتم النبيّين" من الكهائي: خاتم النبيّين "مين الكهائية:

وَوُلِكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، ٱلْيَوْمَ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَامَ الْفِيْلِ

لیمنی رسول الله سالته الیم عام الفیل میں ۱۲ رزیج الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔'

(۱۴) محد جلیل سید جمال حمینی: نے ۸۸۰ صیس «روضة الاحباب کسی ۔ انھوں نے ولا دتِ سرکارسالته الیہ ہے متعلق لکھا: '' مشہور قول یہ ہے اور بعض نے اسی پراتفاق کیا ہے کہ آپسلالته الیہ ہی رکیج الاول مشہور تاریخ ولا دت ہے۔ آپسالته الیہ ہی رکیج الاول مشہور تاریخ ولا دت ہے۔ بعض نے رکیج الاول کا پہلا دوشنبہ بتایا ہے۔ اور یوم دوشنبہ کے یوم ولا دت ہونے کے بارے میں علما کا اتفاق ہے ۔ نوشیر وال کی حکومت کو جب چاکیس سال پور ہے ہوئے تو آپ سالته ایک میں علما کا اتفاق ہے۔ نوشیر وال کی حکومت کو جب چاکیس سال پورے ہوئے تو آپ سالته ایک پیدا ہوئے۔ صاحب جامع الاصول نے بیان کیا کہ سکندررومی کو اٹھ سوسال سے زیادہ ہوئے۔ تصاحب جامع الاصول نے بیان کیا کہ سکندررومی کو اٹھ سوسال سے زیادہ ہوئے۔ تصاحب جامع الاصول نے بیان کیا کہ سکندررومی کو اٹھ سوسال سے زیادہ ہوئے۔ تصاحب جامع الاصول نے بیان کیا کہ سکندر رومی کو اٹھ سوسال سے زیادہ ہوئے۔

(10) شخ محربن عبدالو هاب نحبرى كلخت عبداللهدين محربن عبدالوهاب: «فعتصر سيرت الرسول» من كلصة بين: «وولى عليه السلام يوم الاثنيين لثمان خلون من ربيع الاوّل، اختار لاوقيل لعشر منه، وقيل لاثنتى عشر قلت منه»

لیعنی حضور صلی نیم آیر آپیر کے دن پیدا ہوئے جب رہیے الاول کے آٹھ دن گزر جی تھے۔اور ایک اور قول کے مطابق ۱۲ ردن گزر چکے تھے۔''

(١٦) عظيم مؤرخ ابن خلدون متوفى ٨٠٨ هف "سيرت الانبياء "مين لكها م كه: حضورا كرم صلى الله الله كا ولادت دوشنبه باره رئي الاول ٥٤٠ وهوئى -

نوف: مخالفین ہمیشہ عوام کوا کساتے رہتے ہیں کہ عودی عرب کی شریعت پڑمل کرو۔ بیرحوالہ تو سعودی عرب کے شریعت پڑمل کرو۔ بیرحوالہ تو سعودی عرب کے امام اوّل کے لخت جگر کا ہے اس کو بھی مان لو۔ (12) **طبری** نے ۱۲ رربیج الاول کو بوم ولادت قرار دیا ہے۔

Commonly taken to be the date of the birth of Prophet.

یعنی قمری سال کے ماور نیج الاول کی ۱۲ رتاریخ کومشتر کے طور پر پیغیبر سالی ٹیالیا ہے کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ (رسول نبر صفحہ ۴۲۷)

برصغیر کے علما کے نزد یک محیح تاریخ ولادت: برصغیر کے علما کی اکثریت نے ۱۲ رائیج الاول کو یوم ولادت تسلیم کیا ہے۔ شبلی نعمانی سے پہلے کسی نے بھی ۹ ررہیج الاول نہیں کھی۔ جو سیرت کی کتب مجھے مل سکی ہیں اُن کا ذکر کرتا ہوں۔

(۲۸) حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه في «سُرود المخزون ترجمه نُور العُيون، صفحه ٩ مِين تحرير مايا به والاحت آنحضرت صلّه الله الله المستحق شداز شهرائ الاول ازسال كه واقعه فيل درال بود بعض گفة اند بتاريخ موم وبعض گفة اند بتاريخ سوم وبعض گفة اند بتاريخ دواز دمم - "

حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كي بير كتاب ١٩٩١ء مين مطبع محمدى لا مور نے شائع كى تقى جو ٢٢ مرصفات برمشمل تقى - ١٧ كا ترجمه عزيز ملك نے "سديدن الله وسلين" كے نام سے كيا جواد بستان لا مور كي زيرا بهتمام شائع ہوا۔ مگروه ترجمه كرتے وقت ديا نت دارى كا دامن نه تقام سكے اور ترجمه يول كيا: '' آخضرت صالح الله الله الله كا يوم ولا دت متفقه طور پر دوشنبه كا دن اور رئي الاول كى نو تاريخ تقى ، واقعه فيل بھى اسى سال موا تھا۔ كيكن اسى كتاب كا ترجمه خليفه محمد عافت لين "سديدت الرسول" كي نام سے كيا جو دار الا شاعت كراچى سے شائع ہوا؛ اضوں نے سيح ترجمه اس طرح كيا: '' جس سال واقعه فيل پيش آيا، اسى سال ما ورئي الا ول ميں دوشنبه كے دن ترجمه اس طرح كيا: '' جس سال واقعه فيل پيش آيا، اسى سال ما ورئي الا ول ميں دوشنبه كے دن ترجمه اس طرح كيا: ' دوسرى بعض نے دوسرى بعض نے تيسرى اور بعض نے بار هو يں تاريخ بيان تعيين ميں اختلاف ہے۔ بعض نے دوسرى بعض نے تيسرى اور بعض نے بار هو يں تاريخ بيان كى مے۔

راز فاش: ناظرین نے دیکھا کہ ملک صاحب نے کیسی علمی خیانت کی ، جس کاراز فاش کیا تو اس کے اپنے بھائی نے دارالا شاعت مفتی محمد شفیع دیو بندی کے بیٹے کاعلمی زمانہ یا در ہے کہ ایس کارنا مے اس جماعت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ، صرف بدلنے کی بات نہیں یہ کتابوں اور

(۲۳) شیخ محمد رضاسابق مدیر مکتبه جامعه فواد قاهره ؛ اپنی عربی تصنیف «محمد رسول الله» میں رقم طراز ہیں:

''بتاریخ ۱۲ رر بیج الاول مطابق ۲۰ راگست ۵۰ مروز دوشنبہ کے وقت حضورِ اکرم (سلینٹی بیج) کی ولادت باسعادت ہوئی۔ (اہلِ مکہ کامعمول چلاآ رہا ہے کہ وہ آج تک آپ کی ولادت کے وقت آپ کے مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں ) اسی سال اصحابِ فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیز کسر کی نوشیر وال خسر و بن قباد بن فیروز کی حکومت پر چالیس سال گز رچکے تھے۔ نوٹ : شیخ محمد رضا کی یہ کتاب پہلی بارمئی ۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی تھی۔ سیرت پر بہترین کتب میں اس کا شار ہوتا ہے۔مصنف نے بڑی چھان بین کے بعد ہر بات کھی ہے، وہ خود فر ماتے ہیں: میں نے اس تالیف میں مختلف روایات کی تحقیق و چھان بین کی ہے۔ نیز صرف ان صحیح بین دوایات ہی کو تھا کی ہوئی کی ہے۔

(۲۲) ممركشهرة آفاق عالم شخ محم البوز بره أين تاليف «خاتم النبيين» يس الكت بين الله الله على المعظى من علماء الرواية على ان مول الاعليه الصلوة والسلام في ربيع الاول من عام الفيل في ليلة الثاني عشر منه.»

(۲۵) علامہ محی الدین خیاط مصری نے '' تاریخ اسلام' میں ۱۲ر بیج الاول دوشنبه ۲۰ر ایریل ا۵۵ءکوآنحضرت سلنٹی آییلم کی ولادت باسعادت کا دن قرار دیاہے۔

(۲۲) انڈونیشیا کے اسکالرڈ اکٹر فواد فخر الدین کی راے: انڈونیشیا کے اسکالرا پنے ایک مضمون بعنوان' رسول اکرم اورانسانی معاشرہ' میں تحریر فرماتے ہیں:

''۱۲ رربیج الاول کی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے،جس میں سرورِ کا ئنات صلّ اللّ اِللّٰہِ اس دُنسیا میں جلوہ افروز ہوئے۔

(۲۷) جنوبی افریقہ کے عالم کا قول: جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن (Durban) سے شائع ہوئے (۲۷) جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن (Durban) سے شائع ہونے والے 19 میں ابراہیم عمر اللہ اللہ میں ابراہیم عمر جیلوا پنے مضمون بعنوان' تین عیدیں'' (The Three Eids) میں رقم طراز ہیں:

The 12<sup>th</sup> of lunar month of Rabi-ul-Awwal is

پہلے برس یعنی ابر ہہ کی چڑھائی سے پچپن روز بعد پیدا ہوئے۔

(اس) مولا نامفتی محمر شفیع کی 'سیرتِ خاتم الانبیاء' کھی خاصی اہم ہے۔ یہ کتاب آج سے کوئی پچاس سال پہلے کھی گئی ہی۔ اس کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی (دیوبندی) نے کھا ۔ ''میں مؤلف بذا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی دس جلدوں کا ویلومیر نے نام کر دیں تا کہ مئیں اپنے خاندان کے بچوں اور عورتوں کو پڑھنے کے لیے دوں۔' مولوی عزیز الرحمٰن عثانی مفتی دار العلوم کی دا سے یہ حکولت نے نہایت فصاحت و بلاغت اور ایجاز محمودہ سادگی و بے تکلفی کے ساتھ می حالات و و قائع کو جمع کر دیا ہے۔ حسین احمد مدنی (دیوبندی) نے لکھا:''میں آپ کے رسالہ (سیرتِ خاتم الانبیاء) کے پہلے ہی ایڈیشن کو حرفاً حرفاً دیکھ چکا ہوں اور نہایت مولوی انور سے مائی کی اس خصین موزوں پاکر نصاب میں داخل کر چکا ہوں۔' مولوی انور سے ہی ایڈیشن کو حرفاً حرفاً دیکھ چکا ہوں اور نہایت محدث دار العلوم دیوبند کی تقاریظ بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ ''سیرت خاتم الانبیاء'' میں ہے:

''الغرض جبسال اصحابِ فیل کا حملہ ہوا۔ اس کے ماہ رہے الاول کی بارھویں تاریخ روز دوشنبہ وُنیا کی تاریخ بیں الیک نرالا دن ہے کہ آج پیدائشِ عالم کا مقصد، کیل ونہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم واولا دِ آدم کا فخر، شخصی نوح کی حفاظت کاراز، ابراہیم کی وُعااور موسی عیبی پیش اصلی غرض، آدم واولا دِ آدم کا فخر، شخصی نوح کی حفاظت کاراز، ابراہیم کی وُعااور موسی عیبی بیش گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلافی آئیلِ آرونق افروز عالم ہوتے ہیں۔' ماشی مصاحب لکھتے ہیں:' اس پراتفاق ہے کہ ولادت باسعادت ماہ رئے الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کے تعیین میں چارا قوال مشہور ہیں۔ دوسسری، آٹھویں، میں دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کے تعیین میں جارا قوال مشہور ہیں۔ دوسسری، آٹھویں، اجماع نقل کردیا۔ اوراسی کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ابن البزار نے اسس پر اجماع نقل کردیا۔ اوراسی کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے۔ جہور کے خلاف بے سند قول ہے؛ اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالعہ ایسا عتمانی ہوسکتا کہ جمہور کی مخالف بس بنایر کی جائے۔

د به بندی گروه سے فقیراً و یکی کا سوال: بیتمهارے اکابرمولوی اشرف علی تھا نوی ومولوی انور فیجی می انور کاشمیری مولوی حسین احمد نی ومولوی اصغرحسین محدث دیو بندی مفتی محمد فیجی دیوبندی کراچی فرمارے بیں ۹ رتاریخ سراسر غلط؛ دوسری طرف محمود فلکی غیر معروف جس کی تائید صرف

٢٣

صفحات اورعبارات بدلنے کودین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں دراصل یہ یہودیا نہ سازش ہے۔ تفصیل دیکھیے فقیر کی کتاب:''لتحقیق الحلی فی مسلک شاہ ولی''

(۲۹) واکر محمد الوب قادری؛ علامه کاکوروی کی کتاب "تواریخ حبیب اله" کے متعلق لکھتے ہیں:

اُردوز بان میں سیرتِ مبارکہ پرشالی ہند میں بی پہلی قابلِ ذکر کتاب ہے؛ علامہ عنایت احمد

کاکوروی ایک جیدعالم سے ، انھوں نے جنگ آزادی میں حصد لیا تھا اور کالا پانی میں قیدر ہے
سے علم ہیئت و ہسند سہ کے ماہر سے علم نجوم کے متعلق ایک کتاب موسوم ہے "مواقع
المنجوم" لکھی اور "ملحضائے حساب، بھی تصنیف کی؛ علم ہندسہ اور نجوم کے زیرک عالم
ہونے کے باوجود انھوں نے تاریخ ولادت ۱۲ روزی الاول ہی لکھی ہے۔ اگر تقوی کی حساب سے
پیر کے دن اور بارہ رہی الاول میں مطابقت نہ ہوتی اور اختلاف ہوتا یا آنہیں قدما کے موقف پر
پیرے دن اور بارہ رہی الاول میں مطابقت نہ ہوتی اور اختلاف ہوتا یا آنہیں قدما کے موقف پر
شک ہوتا تو علامہ کا کوروی ضرور بیان کرتے اور ۱۲ رہتا رہی خسا جندہ کے قریب ایک ہوائی
حادثے میں شہد ہوئے۔

(۳۰) سرسیداحمدخان بانی علی گڑھ یونی ورسی اپنی کتاب 'سیرتِ محمدی' میں تحریر فرماتے ہیں: ''جہور مؤرخین کی بیراے ہے کہ آنحضرت سلی ٹیاییٹی بارھویں رہے الاول کو عام الفیل کے پہلے برس یعنی ابر ہم کی چڑھائی سے بچین روز بعد پیدا ہوئے۔''

Oriental historian are for the most part of opinton that the date of Mohammad's birth was 12<sup>th</sup> of Rabi 1,in the first year of Elephant or fifty five days after the attack of Abraha.

یعنی جمہورمؤرخین کی راہے ہے کہآنحضرت صلّ ٹٹیا ہیم ہارھویں رہیے الاول کوعام الفیل کے

شبلی کررہے ہیں۔جس کی کتاب سیرت پرکھی ہوئی کوتھانوی صاحب نے گمراہ کن کتاب راہ کی اسلامی کی کوتھانوی صاحب نے گمراہ کن کتاب سیرت پرکھی ہوئی کوتھانوی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو یا شبلی کی کشتی پر بجس پر نیچیری ہونے کا الزام بھی ہے یا محمود فلکی کے پیچھے جانا چاہتے وہ جوغیر معروف ہونے کے علاوہ ایک یہودی کا شاگر دبھی ہے۔

نوٹ: فقیراختصار کے پیش نظران ہی حوالہ جات پراکتفا کرتا ہے؛ کتب احادیث وغیرہ اور تاریخ وغیرہ سامنے رکھی جائیں تو ہزاروں حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں۔

ناظرین: خداراانصاف فرمای! ایک طرف صحابهٔ کرام، تابعین اور تبع تابعین اورائمه مجتهدین اورعلاے محدثین ومفسرین اورفقها ومؤرخین ہیں؛ ایک طرف تنها چند غیر معروف نجوی محمود پاشا جیسے بے علم، بناؤحق کس طرف ہے؟

محمور باشا فلکی کون تھا؟ موجودہ دور کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محود پاشا فسلی کی تحقیقات کےمطابق ۹ ررئیج الاول کی تاریخ ہے، کیوں کہ ۱۲ ررئیج الاول کو پیرکا دن نہیں تھا۔ چوں كه آنخضرت سالتھ إيليم كى ولادت پير كےدن ہوئى ۔اس ليے ٩ رر بي الاول يوم ولادت ہے، کیکن دل چسپ صورتِ حال بیہ ہے کہان لوگوں کومحمود یا شاکےاصل وطن کا بھی علم نہیں اور نہ ہی اُس کی کتاب کا نام معلوم ہے۔ شبلی نعمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری نے محمودیا شافلکی کومصر کاباشندہ کھاہے۔مفتی محمر شفیع کھتے ہیں: جب کہ حفظ الرحمٰن سیوہاروی نے قسطنطنے کامشہور ہیت داں اور منجم بتایا ہے۔قسطنطنیہ استبول کا قدیم نام ہے جوتر کی کامشہور شہر ہے محمود یا شاک نام سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ترکی کار ہے والاتھا۔ کیوں کہ یا شاتر کی سرداروں کالقب ہے اور سب سے بڑافوجی لقب ہے۔ مجھے بڑی کوشش کے باوجوڈ محمود یا شافلکی کی کتاب یارسالہٰ ہیں مل سكا ـ البته معلوم مواہے كه محمود ياشا كااصل مقاله فرانسيسي زبان ميں تھا۔جس كاتر جمه سب سے پہلے احمدز کی آفندی نے "نتائج الافھام" کے نام سے عربی میں کیا تھا۔ اس کتاب کو مولوی سید محی الدین خان صاحب جج ہائی کورٹ حیدرآ باد نے اُردو کا جامہ پہنا یا ؟ اور ۱۸۹۸ء میں نول کشور پریس نے شائع کیا۔ بہتر جمہاب نہیں ملتا مجمود یا شافلکی نے اگرعلم فلکیات کی مدد ہے کچھتحقیقات کی بھی ہیں توصحابہ، تابعین اور دیگر قد ماکی روایات کو جھٹلا نے کے لیےان پر

انحصارکرناکسی طرح مناسب نہیں۔ کیوں کہ تمام سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی ۔ سائنسی علوم میں آج جس بات کودرست تسلیم کیا جا تا ہے ، کل کووہ غلط ثابت ہوسکتی ہوتے ہیں۔ مستنظبل والے اُس کی نفی کر دینے ہیں میں آج جس بات کی محققہ بن نے تو یہ کہد دیا کہ ۱۲ رربیج الاول کودوشنہ کادن نہیں دیتے ہیں محمود پاشا اور اُس کے محققہ بن نے تو یہ کہد دیا کہ ۱۲ رربیج الاول کودوشنہ کادن نہیں تھا۔ پاشا کی تحقیق کی بنیاد جس علم پر ہاس کا حال ہے ہے کہ است ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان چاند پر بہنے کو کردوسر سیاروں پر کمند بن ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے ، برطانہ ہے۔ کہ ماہرین فلکیات اس قابل نہیں ہوئے کہ چاند نظر آنے یا نہ آنے کی پیشین گوئی کر سکیں ۔ یونی ماہرین فلکیات اس قابل نہیں ہوئے کہ چاند فلار آنے یا نہ آنے کی پیشین گوئی کر سکیں ۔ یونی ورسٹی آف لندن کے شعبہ طبیعات وعلوم فلکیات کی رصدگاہ اور رائل گریں وج آبز رویسٹسری ورسٹی آفی کی کرناا بھی تک ناممن ہے۔ پاکستان کے مشہور ماہر فلکیات ضیاء الدین لاہوری کی بھی پیشین گوئی کرناا بھی تک ناممن ہے۔ پاکستان کے مشہور ماہر فلکیات ضیاء الدین لاہوری کی بھی کرنا کہ فلاں فن تھا، اس صورت میں کی جاسمتی ؛ تو ماضی کے متعلق یہ دوئی کرنا کہ فلاں قتو یم کا تاریخی ریکارڈ موجو ذبیس۔

فلکی کا سہارالیاوہ بھی غلط۔اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سن ہجری کا استعال حضرت مسر ایک فلکی کا سہارالیاوہ بھی غلط۔اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سن ہجری کا استعال حضرت مسر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا۔اور سب سے پہلی مرتبہ یوم الخمیس ۲۰ جمادی الاول کا ھر ۱۲ جولائی ۱۳۸۶ء) کو مملکتِ اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔اس کے بعد کا تاریخی ریکارڈ ملتا ہے۔اور نہ ہی اس سے بہلے کا نہ تاریخی ریکارڈ ملتا ہے اور نہ ہی اس سے قبل کے سی دن کے متعلق کوئی بات حتمی طور پر کہی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ بعثتِ نبوی سے قبل عرب میں کوئی با قاعدہ کینٹر نہیں تھا۔اور وہ اپنی مرضی سے مہینوں میں ردو بدل کرلیا کرتے تھے۔اور بعض اوقات سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنادیا کرتے تھے۔

صاحبِ "فتح البارى " نے عربوں کے بارے میں کھا ہے: "بعض محرم کا نام صفر رکھ کراس میں جنگ کرنا میں جنگ کرنا میں جنگ کرنا

14

حرام قراردے دیے۔"

ر النّسيرابن كثير عين (ب) كه بهى محرم كوترام بمجھة اور بهى اس كى ترمت كوصفر كى طرف مؤخر كردية عربول كى اس روش پرالله تعالى نے ارشا وفر مایا: إنّهما النّسيةَ عُ زِيّا كَةٌ فِي الْكُفُور (پاره١٠، سورة التوبة، آيت ٣٧)

تر جمه: ان كا مهيني بيحيے ہٹا نانہيں مگراور كفر ميں بڑھنا۔

عرب صرف مہینے آگے پیچھے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سال کے تیرہ یا چودہ ماہ بھی بنادیتے تھے۔''تفسیرالخازن'' کےمطابق سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنادیتے تھے؛ جبعرب اپنی مرضی ہے مہینوں کے نام بدل لیا کرتے تھے اور سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بھی بنالیا کرتے تھے ؟ اور ظاہرہے کہ اعلان نبوت تک یہی ہوتار ہا ہوگا۔ ہمیں اس بات کا پیانہیں چل سکتا کہ سسال میں نسئى كى گئى مولوي آحق النبي علوي اپنج تحقیقی مقالے' سیرتِ نبوی کی توقیت' میں لکھتے ہیں: '' پیمسکلہ ہنوز تشنہ ہے کہ ارہجری سے •ارہجری تک نسٹی کامہینہ کن سالوں میں بڑھایا گیا، اس سلسلے میں مجھےاعتراف کرنا ہے کہ تلاش وکوشش کے باوجوداوراق تاریخ میں کوئی اشارہ نیل سکا،جس کی بنایر کوئی اُصول یا قاعدۂ کلتیہ پیش کیا جاسکے۔''جب ہجرت کے بعد صرف دسس سالوں کے بارے میں پیمعلوم نہیں ہوسکا کہ کن سالوں مسیس نسٹی کا مہینہ بڑھا یا گیا تو ولادت باسعادت کے وقت تک حسابات بالکل ناممکن ہیں۔ماہر تقویم ضیاءالدین لا ہوری نے کھاہے:'' قابل اعتاد ذرائع کی غیرموجود گی میں گزشتہ تاریخوں کانعین وثوق کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔اوراگر بالفرض کسی جگہ کی درست معلومات میسرآ جائیں،تو بھی جگہ بہ جگہا ختلاف کے باعث کسی تقویم برمکمل انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین سے بیمسکلہ حل نہیں ہوسکا،آ کسفورڈ یونی ورسٹی کے پروفیسر مار گولیتھ کھتے ہیں:

It is not ,however ,possible to make pre-Islamic Calender.

''جابلی تقویم کابنانا بہر حال ناممکن ہے۔''یہ بات واضح ہوگئی کہ حسابات کے ذریعے نکالی گئی تاریخ صحیح نہیں ہوسکتی۔ کیوں کہ حسابات ممکن ہی نہیں ہیں۔ پس ہمیں صحابۂ کرام، تابعسین اور مؤرخین کی روایات کو درست تسلیم کرنا پڑے گا مجمود پاشا کے علاوہ کچھا ورلوگوں نے بھی

حسابات کرنے کی سعی لا حاصل کی ۔انھوں نے آٹھ رہے الا ول کو پیر کا دن بتایا۔

علامة قسطلانی نے کھاہے کہ اہل زیج (زائچ بنانے والوں) کااس قول پراجماع ہے کہ ۸رئیج الاول کو پیرکادن تھا۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص بھی حساب کرے گا کوئی نئی تاریخ نکالے گا۔ پس ہم ماہر بین فلکیات اور زائچ بنانے والوں سے اتفاق نہیں کر سکتے ، کیوں کہ اس سے ہمیں اقوال صحابہ و تابعین کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

صحابها ورنجومی: فقیر نے صحابه و تابعین کے اقوال صحیح روایات سے پیش کیے ہیں؛ وہ بارہ رہی الاول کا فرماتے ہیں اور نجومی صاحب ۹ ررہی الاول ۔ اب سوال یہ بیدا ہو تا ہے کہ انیسویں صدی کے ایک خجم سے اتفاق کر کے آنحضرت صلاح آلی ہے جیاز ادبھائی حضرت عبداللہ دبن عباس کا قول جھٹلا یا جاسکتا ہے؟ قارئین کرام خود ہی فیصلہ کرلیں ۔ حضورا کرم صلاح آلیہ کی ولادت کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلاح آلیہ ہی کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلاح آلیہ ہوسکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلاح آلیہ ہوسکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلاح آلیہ ہوئی وجہ سے ابن عباس کا قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلاح آلیہ ہوئی ارشاد فر مانا:

«أَصْعَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمُ إِقْتَكَ يُتُمْ إِهْتَكَ يُتُمُدِ»

يس حضرت ابن عباس اور حضرت جابرضى الله تعالى عنهم كى روايت كوچهور كربهم ايك منجم كى بات كوبر گزشليم بين : أُولَئِك بات كوبر گزشليم بين كرتے حضرت عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين : أُولَئِك أَصْحَابُ هُحَمَّيْ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانُوا أَفْضَلَ هَذِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِقَامَةِ وَأَعْمَ قَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ، قَوْمُ الْحَتَارَ هُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيتهِ وَإِقَامَةِ وَيَعْدِ رَجَامِع الاصول من احاديث الرسول (احاديث فقط)، كتاب الاعتصام بالكتاب وينه عنه الرسول (احاديث المحتلفة الله المحتلفة الله المحتلة الله المحتلفة الله المحتلفة الله المحتلفة الله المحتلفة الله المحتلفة المحتلفة المحتلفة الله المحتلفة الله المحتلفة الم

٠.

49

والسنة، الباب الاستمساك جهما، الجزء الصفحة ٨٠٠

صحابۂ کرام رضوان اللہ لیہم اجمعین کے بعد حضرت ابنِ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم، پہلے سیرت نگاراور تابعی نے بھی ۱۲ رربیع الاول یوم ولا دت لکھا ہے۔

حضور پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کاارشادہے: ''جہنم کی آگ ان مسلمانوں کو چھو بھی نہیں سکے گی جھوں نے مجھے دیکھا۔''

اِس حدیث ِ پاک میں صحابۂ کرام اور تابعین کودوز خے سے براکت کا سر ٹیفکیٹ دے دیا گیا۔جس کامطلب ہے کہ وہ جنتی ہیں۔اوراہلِ جنت کوچھوڑ کرنجومیوں اور ماہرین ریاضی کی باتوں پریقین کرناکسی طرح مناسب نہیں۔

اصحاب الفیل سے مضبوط دلیل: اصحاب الفیل کا قصه قرآن مجید پاره ۰ سار میں مشہور ہے اس سے علما ہے کرام نے ولادت ۱۲ رکتے الاول کا استدلال کیا ہے؛ چنان چرملاحظہ ہو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ''مدارج'' میں لکھتے ہیں کہ: ''جاننا چاہیے کہ جمہوراہل سیر وتواریخ منفق ہیں؛ کہ آنحضرت سال فائیل میں جملہ اصحاب فیل سے چالیس دنوں سے لے کر بچین دنوں کے بعد پیدا ہوئے۔ اور یہی صحیح ترین قول ہے۔

علامہ بیلی، حافظ ابنِ کثیر، مسعوی کے مطابق: ''واقعہ فیل کے پچاس دن بعدولاد۔۔۔ ہوئی''سیدامیرعلی کے مطابق پچاس سے پچھزیادہ دن گزرے تھے۔ مجمد بن علی سے یہ منقول ہوئی''سیدامیرعلی نے مطابق پچاس سے پچھزیادہ دن گزرے تھے۔ مجمد بن علی سے یہ منقول ہے کہ اس واقعے کے پچپن دن بعد حضور صابی اللہ ہے کہ اس واقعے کے پچپن دن بعد حضور صابی اللہ ہے کہ اس واقعے کے پچپن دن بعد میں ہے: فَبَیْنَ الْفِیلِ وَبَیْنَ مَوْلِ بِدَ سُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ کیا۔ طبقاتِ ابنِ سعد میں ہے: فَبَیْنَ الْفِیلِ وَبَیْنَ مَوْلِ بِدَ سُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَمْسُ وَنَ لَیْکَ لَّهُ۔ (الطبقات الکبری لابن سعد الباب ذکر مول سول الله صلی الله علیه وسلم الجزء الصفحة ان الحدیث ۱۹۳۱)

۔ لیعنی رسول اللہ سال ﷺ کی ولا دت اور واقعهُ فیل کے در میان پچین راتیں گزری تھیں۔

شاه عبدالعزيز محدث وہلوي نے تفسير "فتح العزيز "ميں لكھاہے كه: ولادت اس قصے کے پچپین روز بعد ہوئی۔ابو محمد عبدالحق الحقانی الدہلوی نے بھی لکھا ہے:جسس سال یہ واقعہ گزرا ہے،اسی سال میں ایک مہیت اور پچیس روز (۵۵ =۲۵+۳۰) بعد آنحضرت سالی پیدا موے محدث جلیل سید جمال حمینی مصنف «روضة الاحباب»؛ (اور) سرسید احمد خال کے نز دیکمحبوب خداکی ولادت واقعۂ فیل کے پچین یوم بعد ہوئی ۔تمام معتبر روایات کے مطابق ابر ہدکالشکرمحرم میں آیا تھا۔بعض روایات کےمطابق بیوا قعدنصف محرم میں پیش آیا تھا۔ علامة عبد الرحمٰن ابنِ جوزى لكھتے ہيں: ''ابر ہه كى آ مدتيس دن كے مان ليے جائيں توستر ہ محرم كے بچین دن بعد ۱۲رئیج الاول آتا ہے۔ ۱۲+۰۰+۱۳=۵۵ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت سر کارسالٹھٰ آلیلم بار ہ (۱۲) رہیج الاول ہے۔ کیوں کہ صحابۂ کرام، تابعین مفسرین محد ثنین اور قدیم مؤرخین نے یہی تاریخ لکھی ہے۔ ہم محمود یا شافلکی کے حسابات بریقین نہیں رکھتے۔ کیوں کہا گرکوئی شخص صحابۂ کرام، تابعین اورمحدثین کےخلاف کوئی بات کہتو قابل تسلیم نہیں، کیوں کہ اسلام کی ہربات قرآن وحدیث میں درج ہے اور قرآن وحدیث ہم تک صحابہ اور تابعثین کے وسلے سے پہنچا۔ اگر محمود یا شافلکی نے حسابات اور علم فلکیات کے ذریعے پیٹابت کیا ہے کہ ۱۲ رر بیج الاول کو پیر کادن نہیں تھا۔علامہ عنایت احمد کا کوروی اورمولا نامفتی عبدالقدو سس ہاشی تقویم کے ماہر تھے؛ انھوں نے تقویم اور علم نجوم پر گراں قدر کتا ہیں بھی کھی ہیں لیکن ان کے نز دیک ۱۲ رائج الاول اور پیر کے دن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد اللہ جیسے مغربی اور مشرقی علوم پرمہارت رکھنےوالی شخصیت کے نز دیک بھی ۱۲ رر بیج الاول کو پیرکاہی دن تھا۔اس کےعلاوہ اہل مکہ ہمیشہ بارہ رہیج الاول ہی یوم میلا دمناتے رہے ہیں ۔اور دیگراسلامی ممسالک میں بھی ۱۲ ررہیج الاول کوعید میلا دالنبی صابعۂ آئیہ پتم منائی جاتی ہے۔اب اس میں کوئی شک نہیں رہا كه حضورياك صاحب لولاك ، محمم مصطفى احمر مجتلى سلينتايية ١٢ ررئيج الاول سن ارعام الفيل ، پير کے دن مجبح کے وقت اس جہانِ مست و بود میں اپنے وجو دِ عضری کے ساتھ تشریف لائے۔ نبی یا ک ملاٹھالیکم کا پیغام پیاری اُمت کے نام: فقیر نے خیرالقرون یعیٰ صحابہ و تبع تابعین کی صریح عبارات کے بعد یعنی اسلامی پہلی صدی سے لے کر ۱۴۰۰ ھ صدی تک کے

۱۳۱

احاديث مباركه: حضورنبي اكرم صلافي ليلم في مايا:

(١) وَاتَّبِعُوا السَّوَا دَالُأَعْظَمَرِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَنَّ، شَنَّ فِي النَّارِ

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، الباب ومنهم يحيى بن ابى المطاع القرشي، الجزءا، الصفحة ٣٨٠، الحديث ٣٨٠)

یعنی اور بڑی جماعت کی تابع داری کرواس لیے کہ جوالگ رہاجہنم میں جائے گا۔ (۲) أَنْ لاَ يَجْهَعَ أُهَّتِنِي عَلَى ضَلاَلَةٍ

(مسندا حدد، الباب حدیث بصرة الغفاری، الجزءه، الصفحة ۱۸۰۰ الحدیث ۲۲۹۸۵) لینی به البتاب عدیث الله میری اُمت کو گراهی پر متفق نه هونے دے گا۔

(٣) يَكُاللّهِ عَلَى الْجَهَاعَةِ فَأَاتَّبِعُوا السَّةَ وَاذَالْأَعْظَمَر، فَإِذَّ لَهُ مَنْ شَلَّ، شَلَّ فَي النَّارِ ـ (الهستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، الباب ومنهم يحيى بن ابى الهطاع القرشي، الجزء، الصفحة ١،٢٤٨ الحديث ٢٥٨)

یعنی اللّٰد کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جوالگ رہاوہ الگ جہنم میں جائے گا۔ مسلمانو! بتاؤ ۱۲ رربیج الاول ولا دیے رسول سالٹھ آلیہ میں جملہ مسلمانان عالم متفق ہیں ان

میں شامل ہونا چاہتے ہو یاا کیلے ایک نجومی کے پیچھے جانا چاہتے ہو؟ کلاک مرسمونا سے مورد دنیاں سے میں استان کا میں میں استان کیا ہے۔

ا کیلی بکری بھیٹر یے کی غذا: حضور نبی پاک سالٹھائی بیٹر نے فرمایا شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا، بھیڑیا الگ اور دوروالی کو پکڑتا ہے اسی لیے اے اُمتیو گھاٹیوں لینی چھوٹی چھوٹی جیاعت مسلمین کولازم پکڑو۔ چھوٹی جماعت کے اور اپنی بڑی جماعت مسلمین کولازم پکڑو۔

**آخری گذارش:**مسلمانون سوچ کرفیصله فرمایه که شرق تامغرب ثال تا جنوب ۱۲ را بیج الاول شریف کو پیدائش رسول سالٹھائیا ہم کی دھوم مجی ہوتی ہے؛ صرف چندٹوٹر منھ بسور کر بدعت بدعت کی متسليج پڑھتے رہتے ہیں؛ بیوہی ہوا کہ بوقت ولا دے عرش تافرش ساری مخلوق رسول اللہ سالٹھ اَلیے ہم پر خوشیاں منار ہی تھی صرف ابلیس بے چارہ نہ صرف مغموم تھا بلکہ دھاڑیں مار کررور ہاتھا۔ **انکشاف:** شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تسم کھا کر کہاتھا کہ اولا دِآ دم سے ہی میں اینے ہمنوا بناؤں گا، چنان جداحادیث سے ثابت ہے کہ یوم میلا دمیں صرف ابلیس کے گھر میں سوگ منا یا گیا،اس وفت سے بہود یوں کوہمنوا بنایا، پھر ہرصدی میں مختلف رنگ وروپ سے نبو \_\_\_ دُشمنی پراُمتِ مصطفویه میں سےاولا دِآ دم کواینے ساتھ ملالیا، ہمارے دور میں دُشمنانِ میلاد کھڑے کردیے،ان بے چاروں نے تقریب کے خلاف مختلف طریقوں سے تخریب کاری کی، مثلاً ابتدءً شور مجایا میلا دبدعت ہے ؛کیکن اب وہ خود کرنے گئے ،اگر چینام بدلے ہیں کام تووہی ہے، پھرایک عرصہ تک راگ الایا کہ ۱۲ رائیج الاول کوجلوس نکالنا حرام ہے؛اللہ نے انھیںسز ادی کہسال میں کئی جلوس نےالیں اور جو تے بھی کھا ئیں ؛ پھروہ شورابھی قائم دائم تھا تو دوسراطوفان کھڑا کردیا کہ ۱۲ رزیج الاول کوتو حضور صلاح آلیا پی کی وفات ہے اسی لیے بحبائے خوشیوں کے سوگ منا یا جائے۔ اہل انصاف اور اہل علم سے اپیل ہے کہ فقیر کا بیر سالہ ٹھنڈ ہے دل سےمطالعہ کر کےخود فیصلہ فر مایے کہ اس ٹولی کا کیا مقصد ہے؛ کہ جمہورا زصحابہ تا حال کی بات سے انکار اور ایک نجومی کی غلط تحقیق پرز ورشور۔اس سے خود سمجھ لیس کہ ان کے دل میں کون سے چورچھیا بیھاہے اور کیوں؟

> فقط والسلام ابوالصالح محمد فيض احمداً وليمى رضوى غفرلهٔ ۲۲ رصفر ۱۹۲۲ه ه

> > **\*\***

[ نوٹ: نصیح کتابت کاحتی المقدور خیال رکھا گیا؛ پھر بھی سہود کھائی پڑے تواطلاع دیں تا کہ آئندہ اسٹ عتوں میں اصلاح کی جائے-نوری مثن]